

# نعت رسول مقبول على المسال المس

# أمام احمد رضاخال محدث بريلوي عليه الرحمه

> بیرون قلن از سر چو رضا این ہمہ سودا میخواہ بہر کار رضائے شیر بطحا

خلیفهٔ اول حضرت سیدناصد پی اکبر طالعین کی شان میں حضرت علی شیرِ خدا طالعین کاخراج عقیدت

بعنوان

شان صديق الحبر بران المبر في ا

ازقلم حافظ محمر عطاء الرحمن قا دري رضوي

مكننبه اعلى حضرت للهور، پاكتان

# الصلوة والسلام عليك يارسول الله على الك واصحا بك يا حبيب الله

# جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

|      | شانِ صديقِ اكبر برنبانِ فاتْ خيبر مُلِيَّةُ مُنا | نام كتاب  |
|------|--------------------------------------------------|-----------|
| 2    | الحاج حافظ محمد عطاء الرحمن قادري رضوي           | مصنف      |
|      | اليم-اباسلاميات، ايم-اياكيشن ديلومه عربي         | •         |
|      | . 40                                             | صفحات     |
|      | <b>\$</b>                                        | بلربير    |
| £200 | جمادى الأخرة 1427 ه بمطابق جولا كى ، 6           | سنِ اشاعت |
|      | مكتبه اعلى حضرت                                  | ناشر      |

ملنے کا پہتہ

مكتبه اعلى حضرت

الحمد ماركيث دكان تمبر 25غزني سريث 40 اردوباز ار، لا بور

Voice: 042-7247301 0300-8842540

# فهرست عنوانات

| 1 انتياب                                                        | 4  | 19 الله تعالی کے بیارے                                                    | 19 |
|-----------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 2 تار ات (علامه محرعبد الكيم شرف قادري) 5                       | 5  | 20 محبت صديق اكبركاانعام                                                  | 20 |
| ع بيش لفظ ع                                                     | 6  | 21 سيرت مصطفى سل عليه مما كا آئينه                                        | 21 |
| 4 صداقت صدیق اکبر 4                                             | 9  | 22 افصليت سيدناصديق أكبر                                                  | 22 |
| 5 صحابیتِ صدیقِ اکبر                                            | 10 | 23 خيراً مت                                                               | 22 |
| 6 اہلِ جنت کے سردار 6                                           | 11 | 24 ترتيب فضيلت بهترتيب خلافت                                              | 23 |
| 7 محبت صديق اكبر 7                                              | 12 | 25 جارباتوں میں سبقت                                                      | 25 |
| 8 دعائے مصطفیٰ منافیدیم                                         | 12 | 26 خلافتِ سيدناصدينِ اكبر                                                 | 25 |
| 9 قيامت تك كيمسلمانون كاثواب 12                                 | 12 | 27 حضرت ابو بكركي اطاعت لازمي                                             | 26 |
| 11 الممت مديق اكبر 10                                           | 13 | 28 خلافت صدیقی کوخراج تحسین                                               | 27 |
| 11 رفاقت مصطفى منافيتيم                                         | 13 | 29 گتاغان صديق اكبرير شرب ميدري                                           | 28 |
| 12 ساری اُمت ہے افضل 14                                         | 14 | 30 گستاخ کی جلاوطنی                                                       | 28 |
| · ·                                                             |    | 31 ای کوڑے کی سزا                                                         | 29 |
| 14 سب ہے پہلے سلمان 14                                          | 16 | 32 گشاخوں کی سزائل                                                        | 30 |
| 16 سب سے بڑے بہادر                                              | 16 | 32 مستاخوں کی سزائل<br>33 مستاخوں سے اظہارنفرت<br>33 مستاخوں سے اظہارنفرت | 30 |
| 16 جامع القرآن 18                                               | 18 | 34 بالهمي عقيدت ومحبت                                                     | 32 |
| 17 اسلام کی بقا کا سبب<br>18 ہرنیک کام میں سبقت لیے جانیوالے 19 | 18 | 35 مَا غذومرا الح                                                         | 39 |
| 18 ہرنیک کام میں سبقت کے جانیوالے 19                            | 19 | 36 قطعات ِتاريخ                                                           | 40 |



# اديثمراك

حضرت محدث اعظم ياكتنان مولا نامحرسر داراحمه قادري چشتى رمه الله تعالى جنہوں نے ساری زندگی احتر ام صحابہ کرام اور محبت اہلِ بیتِ عظام کا در کن دیا۔

مولا ناضیاءالقادری نے کیاخوب کہا ہے:

مدح خوان حيدر كر ارتض في الحديث واصف اصحاب اور انصار تنصيح الحديث خاك بوب عترت إطبهار تنط يشخ الحديث

آب کے اخلاق تھے خلق عظیم مصطفیٰ ، کیامبارک آپ کے کردار تھے شخ الحدیث تھے ابو بر وعمر عثان کے مدحت طراز تھے مبلغ آپ تکریم شہ لولاک کے متص فدائی عالموں، ولیوں کے، اہلبیت کے

معسر المعلاء (الرحل قاوري رضوي اخزد





# تاثرات

استاذ العلماء ، صوفی باصفا محسن ابل سنت ، پیر طریقت ، شیخ الحدیث والنفسیر حضرت علامه محمد عبد الحکیم شرف قا دری بر کانی مدظله

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔
یوں تو تمام صحابہ کرام شکائٹ آسانِ ہدایت کے ستارے ہیں، کین ان سب سے

افضل حضرت ابو بكرصد بق طالفنه مين، اس برامل سنت و جماعت كا اجماع ہے، احادیث

مبارکہ اور خاص طور پر اسد اللہ الغالب حضرت علی بن ابی طالب رظائی کے ارشادات کے برخان کے ارشادات کے برخان کے بعد کے بعد کسی محت علی (طالعین ) کیلئے ان کی افضلیت کا انکار ممکن نہیں ہے۔ برخان کی افضلیت کا انکار ممکن نہیں ہے۔ برخان کی افضلیت کا انکار ممکن نہیں ہے۔

پر سے بعد ما میں اور اعمالِ صالحہ ہے آراستہ مولا نا حافظ محمد عطاء الرحمٰن طلقہ نے بیش نظر مال نو جوان اور اعمالِ صالحہ ہے آراستہ مولا نا حافظ محمد عطاء الرحمٰن طلقہ نے بیش نظر رسالہ''شانِ صدیقِ اکبر برزبان فاتح خیبر' (طلقہ نظم) میں حضرت فاتح خیبر طالتہ نئے کشر اسالہ''شان میں حضرت فاتح خیبر طالتہ نئے کشر ارشادات جمع کردیے ہیں۔ جن سے حضرت ابو بکر صدیق طالت کی عظمت وفضیات کا بتا جاتا ارشادات جمع کردیے ہیں۔ جن سے حضرت ابو بکر صدیق طالت کی عظمت وفضیات کا بتا جاتا

ہے،ان ارشادات عالیہ کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہوجا تا ہے۔

مولائے کریم فاصل عزیز کوجزائے خیرعطافر مائے اور مزید علمی ،اعتقادی اور اسااتی

كام كرنے كى توفيق عطافر مائے۔ آمين۔

مجسر مجسر العمليم ترف قاورى بانى مكتبه قاورد، للابور

۱۵جادی الآخرة ۱۲۲۵اه ۱۲جولائی ۲۰۰۷ء



# يبش لفظ

صحابہ کرام علیم الرضوان کا مقام و مرتبہ ساری امت سے افضل واعلیٰ ہے۔ اب قیامت تک جاہے کوئی کئی ہی عبادت و ریاضت کرے ، ان کے برابرنہیں ہوسکتا۔ بیشان ہر صحابی کو حاصل ہے تو پھر ذراسوچے کہ امام الصحابہ حضرت سیدنا ابو بحرصدین اکبر رخالفیڈ کے برابر کون ہوسکتا ہے؟ جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھر تبلیخ اسلام کی راہ میں آنے والی مخکلات کو خندہ پیشائی سے برداشت کیا۔ سفر ہجرت میں سرکار دو عالم مانالیڈ کی واقت و معیت کا شرف حاصل کیا۔ ای مناصبت سے 'نیارِغاز' کا مشہور و معروف لقب آپ کو ملا۔ اللہ کے تکم سے اس کے محبوب کی بارگاہ ہے۔ آئیس صدین آبرکا خطاب ملا۔ وزیر و مشیر ملا۔ اللہ کے تکم سے اس کے محبوب کی بارگاہ ہے۔ آئیس صدین والفیڈ عشرہ بیشرہ میں شامل ہیں ، بلکہ صیب کبریا کا درجہ آپ کو حاصل ہوا۔ حضرت ابو بحرصدین والفیڈ عشرہ بیشرہ میں شامل ہیں ، بلکہ میں سے پانچ حضرات کو اسلام قبول کرنے پر آپ ہی نے آبادہ کیا۔ سرکار دو عالم مانالیڈ بیش کے میر اقد س پر اللہ تکا عرصلی رسول پر کھڑ ہے ہو کرصحابہ کی امامت کا شرف بھی آپ ہی کو ملا۔ آپ ہی کو سیدالاتقیاء کے لقب سے پانچ اس اگرا گیا۔ بلافعل خلافت مصطفیٰ کا تاج بھی آپ ہی کے میر اقد س پر افران کے مواصل ہوا۔

انہی سعادتوں اور نفشیاتوں کی وجہ ہے اہلِ سنت کا بیاجمائی عقیدہ ہے کہ حضرت سیدتا
ابو بکر صدیق بڑا نیڈ انبیاور سل بیلی کے بعد ساری امت ہے افضل ہیں۔ قرآن حکیم کی گئی آیا ہے
مبار کہ اور سرکارِ دو عالم مُلِا نیکی بیسیوں احاد یہ طیبہ سے بیعقیدہ ثابت ہے۔ جیرت ہوتی
ہے کہ اس قدر واضح آیا ہے قرآنی و احاد یہ نبوی اور اجماع اُمت بلکہ صحابہ کرام بیبم
الرضوان کے اجماع کے بعد بھی بعض لوگ اپنی ناوا قنیت اور جہالت کی وجہ سے یا وانستہ اُمتِ
مسلمہ میں اختیار بیدا کرنے کیلئے حضرت علی الرفضی بڑائیڈ کو نہ صرف امت سے افضل قرار
دیتے ہیں بلکہ اس فاسد عقیدے کی شہیر کرتے ہوئے ذرانہیں شر ماتے اور نہ خدا سے ڈرتے
ہیں۔ بلکہ یہاں تک گناخی اور بے ادبی کرتے ہوئے ہیتے ہیں کہ خلافت، حضرت علی الرفضیٰ

طالفيا كاحق تفاجو حضرت ابو بكرصديق طالفيان نے چھين ليا۔ (معاذ الله)

ان لوگوں کو نصیحت کرنے کیلئے راقم السطور نے حضرت سیدناعلی المرتضایی والنیخ کے وہ ارشادات جمع کیے ہیں جن میں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر والنیخ کے ایسے ایسے فضائل دمنا قب بیان فرمائے ہیں جنہیں پڑھ کرایمان میں تازگی اور عقیدہ میں پختگی پیدا ہوتی ہے،ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی شیرِ خدا، حضرت سیدنا صدیق اکبر والنیخ کی افضایت کا نہ صرف واضح الفاظ میں اقر ار واعتر اف کرتے تھے بلکہ اس عقیدے کے خلاف بات کرنے والوں کو مزاد ہے کا برسرِ منبراعلان فرماتے تھے۔

ان ارشادات سے اہلِ سنت کے اس اجماعی عقید ہے کہ جھی تا ئیدوتھ دیں ہوتی ہے کہ خلفائے راشدین کے درمیان خلافت کا کوئی جھگڑ انہیں تھا۔ وہ باہم شیروشکر تھے اور آبین 'در حدماء بینھم'' کی عملی تصویر تھے۔ بیدارشادات پڑھ کر محبانِ علی کو جا ہے کہ وہ حضرت علی کے ارشادات وا حکامات کے مطابق اپنے عقیدہ کو سنواری اور افضیلتِ سیدناصدین اکبر کے اجماعی عقید ہے سے اختلاف کی جسارت نہ کریں۔ دیکھئے عبدالرزاق صاحب مصنف جیسے جلیل القدر محدث ان ارشادات علی الرتضلی پرکیا تجمرہ کرتے ہیں۔ ان کا یہ بیتی تول الصواعق المحدقہ عیں امام ابن جرمگی اور غایۃ التحقیق عیں امام احمد رضافاضلِ بریلوی میں ہے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں: '' مجھے بیگناہ کیا تھوڑ ا ہے کہ علی سے مجت کروں اور افسالیتِ سیدنا صدیقِ اکبر علی کا خلاف کروں'' یعنی حضرت علی سے مجت بھی کروں اور افسالیتِ سیدنا صدیقِ اکبر علی کا خلاف کروں'' یعنی حضرت علی سے مجت بھی کروں اور افسالیتِ سیدنا صدیقِ اکبر عملی کا خلاف کروں'' یعنی حضرت علی سے محبت بھی کروں اور افسالیتِ سیدنا صدیقِ اکبر عملی کا خلاف کروں'' یعنی حضرت علی سے محبت بھی کروں اور افسالیتِ سیدنا صدیقِ اکبر عملی کا خلاف کروں'' یعنی حضرت علی سے محبت بھی کروں اور افسالیتِ سیدنا صدیقِ اکبر عملی کا خلاق کی حاکامات کی اطاعت نہ کر کے آپ کی ناراضگی مول لوں۔

اس کتاب کا نام ''شانِ صدیق اکبر برنبانِ فاتح خیبر را الفینا'' رکھا ہے۔ اس میں فرموداتِ مرتضوی کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے دوآیات کی تفییر حضرت علی الرتضی کی بیان کردہ ہے۔ پھرانہی کی روایت کردہ 10 احادیثِ پاک ہیں۔ پھرخاص آپ کے ارشادات 30 ہیں۔ آخر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر دالفین اور حضرت علی شیرِ خدا کا با ہمی مکالمہ ہے، جو نورالا بصارے لیا گیا ہے۔ یہ تاریخی مکالمہ جس میں کئی احادیثِ پاک ہیں دونوں جلیل القدرصحاب کی با ہمی محبت وعقیدت کا بچار کیا رکراعلان کرد ہاہے۔

ہرروایت کا حوالہ اصل عربی کتب سے دیا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں ما خذ ومراجع کے عنوان کے تحت ان کتب کنام بمع اسائے مصنفین و ناشرین حروف جھی کی تر تیب سے لکھ دیے ہیں۔ آخر میں مجھے بیاعتراف کرتے ہوئے کوئی جھیک نہیں کہ کتاب طذا میں اگر کوئی خوبی ہیں۔ آخر میں مجھے بیاعتراف کرتے ہوئے کوئی جھیک نہیں کہ کتاب طذا میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ امام الصحابہ حضرت سیدناصد بی اکبر کے ذکر مبارک اور حضرت سیدناعلی شیرِ خدا رہی ہی نے فرمودات و ارشادات کی برکت سے ہے اور اگر کوئی خامی ہے تو وہ راقم السطور کی علمی کم مائیگی کی وجہ سے ہے۔ اہلِ علم سے درخواست ہے کہ اگر کہیں کوئی فروگذا شت دیکھیں تو مطلع فر ماکر شکریہ کاموقع دیں۔

انتهائی ناسیاسی ہوگی اگر میں شکریدادانه کروں استاذ العلماء حضرت مولا نامجرعبدالکیم شرف قادری برکاتی ،مولا نا قاضی محمد مظفرا قبال رضوی ،اورمولا نا حافظ محمد ضیاءالرحمٰن قادری کا جنہوں نے قدم قدم بررہنمائی فرمائی اورمفید مشوروں سے نوازا۔

اس وقت جبکہ میں بیہ طور لکھ رہا ہوں، میرے سامنے قد وہ السالکین، زبدہ العارفین حضرت سیدنا داتا گئج بخش علی جوری عضلہ کے مزاراقدس کا گنبدا پی تمام رّ جلوہ سامانیوں کے ساتھ نور بکھیر رہا ہے۔ جبکہ حضرت سلطان الهند خواجه غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری بیشانیہ کا حجرہ اعتکاف بھی قریب ہے۔ برصغیر کے ان دوعظیم مبلغین اسلام اور جلیل القدر اولیاء کرام کے توسل سے دعا گوہوں کہ اللہ تعالی اس کتاب کو استِ مسلمہ میں اتحاد و اتفاق بیدا کرنے کا ذریعہ بنائے۔ میرے لیے، میرے اساتذہ، والدین اور احباب کیلئے نجات و بیدا کرنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین بہجاہ النبی الامین، صلی اللّٰه تعالیٰ علیہ و علی الله فلاح کاسب بنائے۔ آمین بہجاہ النبی الامین، صلی اللّٰه تعالیٰ علیہ و علی الله واصحابہ و اذرواجہ و ذریعہ و اولیاء اُمنہ و علماءِ ملته و اهل سنته اجمعین۔

#### طالب دعا

محمد عطاء الرحمن قادری رضو ۱۲۲-الجنت ٹاوُن نزدسین آباد رائیونڈروڈ ،لاہور ۳۳ جمادى الآخرة ٢٣٠هـ ۱۹جولائي ۲۰۰۲ء 0333-4731307



# شان صديق اكبربرنان فاتح خيبر طالمنها

وي شان صديقي مين نازل هو نيوالي آيات كى علوى تفسير

الله تبارک و تعالی نے قرآن کیم میں جا بجاحفرت سیدنا ابو بکرصدیق مزائنے کی شان بیان فر مائی ہے۔ ان آیات پرمشمل ایک مکمل کتاب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی میٹ یہ بیان فر مائی ہے۔ ان آیات پرمشمل ایک مکمل کتاب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی میٹ یہ نے تحریر فر مائی تھی۔ ہم یہاں پرصرف وہ دوآیات مبارکہ تحریر کررہے ہیں جن کی تفسیر وتشریح کرتے ہوئے حضرت علی المرتضلی والٹین نے شانِ صدیقِ اکبر بیان فر مائی ہے:

1-صداقت صديق اكبركي جانب قرآن ياك كالشاره:

قرآن تحکیم کی سورة الزمر میں اللہ نتارک وتعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر ملائینہ کی شان میں ارشاد فرمایا:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ الْوَلْئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونُ"اوروہ جویہ سچے کے کرتشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی ، یہی ڈروالے ہیں'۔

اس آیت کی تشریخ وتو مین میں حضرت سیدناعلی الرتضلی ولی نیز فرماتے ہیں:
والّذِی جَاءً بِالْحَقّ مُوحَمَّدٌ وَصَدَّقَ بِهِ ابوبکر الصّدیق-(1)
دوہ جوت یعنی دینِ اسلام لے کر آئے حضرت محمد اللّظیم ہیں اور جنہوں نے
ان کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق ہیں'۔

حضرت علی الرضی والغن برسر منبر علی الاعلان حضرت سید تا صدیقِ اکبر والغن کے مقامِ صدیقیت کا تذکر وفر ماتے تھے۔ چنانچہ ابو بچی کہتے ہیں:

<sup>(</sup>i) ابن عساكر ، تاريخ مثق الكبير منحد 222 (ii) جلال الدين سيوطي ، مولانا ، تاريخ أخلفا ، منحه 49

لا أحصى كم سمعت عليا يقول على المنبر: ان الله سمى ابوبكر على لسان نبيه صديقاً (1)

"میں نے بار ہا حضرت علی طالعین کو منبر پر بیفر ماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اینے رسول مالینین کی زبان سے حضرت ابو بکر طالعین کا نام صدیق رکھا"۔

یو نہی تکیم بن سعدر دایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی مٹائنڈ کوایک ہا وشم اٹھا کر تو میں میں میں میں میں استان کے بیال کہ میں نے حضرت علی مٹائنڈ کوایک ہا وشم اٹھا کر

بیفرماتے ہوئے سنا:

انؤل الله اسم ابی بکر من السماء الصدیق۔(2) "الله تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق طالفظ کا نام صدیق آسان سے نازل فرمایا ہے'۔

# 2-صحابيتِ صديقِ اكبركاذ كرقر آن مجيد مين:

حضرت سیدنا ابو بکرصدیق مطالعین کی صحابیت و رفافت قرآن کریم سے ثابت ہے اور اس کا انکار، قرآن پاک کا انکار ہے۔ اس فضیلت وعظمت کا تذکرہ فرماتے ہوئے حضرت علی المرتضلی طالعین فرماتے ہیں: تمام لوگوں کی اللہ نے ندمت کی ہے اور حضرت ابو بکرصدیق مطالعین فرماتے ہیں: تمام لوگوں کی اللہ نے ندمت کی ہے اور حضرت ابو بکرصدیق مطالعین فرماتے ہیں: تمام لوگوں کی اللہ ندمت کی ہے اور حضرت ابو بکرصدیق مطالعین میں میں میں کی یوں تعریف کی ہے:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصُرهُ اللّهُ إِذْ اَخْرَجَهُ الّذِيْنَ كَفرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَادِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّهُ مَعَنا ... الخ(3) هُمَا فِي الْغَادِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّهُ مَعَنا ... الخ(3) ثَمَا فِي الْغَادِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّهُ مَعَنا ... الخ(5) ثَمَا مُحبوب كي مددنه كروتو بشك الله في الله عنان كي مددفر مائي جب كافرول كي شرارت سے الله علي باہرتشريف لے جانا ہوا، صرف دو جان سے جب وه دونول غار ميں تھے جب اپنا يار سے فرماتے تھے، غم نه كھا بے شك الله مار سے ماتھ ہے '۔

<sup>1-</sup> جلال الدين سيوطي مواليتاء تاريخ الخلفاء ، صغير 30

<sup>2-</sup> جلال الدين سيوطي مولاتا، تاريخ الخلفاء، منحه 30

<sup>3-</sup> على تقى، كنز العمال، جلد 12 بصفحه 515

النصديق اكبر مين حضرت على والنفي كاروايت كرده احاديث النفيك

حفرت سیدنا صدیق اکبر ملافیز کی شان میں وارد ہونے والی احادیث پاک کی تعداد تقریباً 316 ہے۔ یہاں پر موضوع کی مناسبت سے ہم صرف وہی احادیث پاک نقل کر رہے ہیں جو حضرت علی المرتضلی طالفیز کی بیان کردہ ہیں۔

1-اہلِ جنت کے سردار:

'' بیدونوں نبیوں اور رسولوں کے سواسب اولین وآخرین ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں۔اے علی اِتم انہیں نہ بتانا''۔

مندامام احد بن ضبل اور کنز العمال میں و شب ابھا کے الفاظ بھی موجود ہیں لیعنی ادھیر عمر جنتیوں کے ساتھ سماتھ جوانوں کے بھی سر دار ہیں۔(2)

قرآن وحدیث کے ترجمان، امام احمد رضا خان، ای حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

> فرماتے ہیں بیہ دونوں ہیں سردارِ دو جہاں اے مرتضٰی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو (3)

1- الفاظ كقور عا ختلاف كرماته بيعديث ياك مندرجه ذيل كتب مين موجود ع:

(i) محمد بن عيسى ترخدى المام، جامع ترخدى صفحه 207 (ii) ابويعلى الموسكي مستداني يعلى من 273 ، ج1

(iii) ابوعبدالله محمد بن يزيد قزوي بشن ابن ماجه الجزءالاول مسفحه 79 اس بيس ما دامًا حيين كے الفاظ زاكد بيل ــ

(iv) ابو بكرعبد الله بن الى شيبه مصنف بن الى شيبه ن 12 م 10

2- (i) احمد بن عنبل امام مسند منحد 603 مجزء 2 (ii) علاء الدين على المتعى ، كنز العمال ج13 م 17

3- احمد رضا خان، امام، حدائق بخشش منحه 87

# 2-حضرت صديق اكبر والثين سيمحبت جنتي مونے كي ضمانت:

حضرت صدیق اکبر والنفی سے بچی محبت کر نیوالے جنت میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی والنفی کا سہارا لیے ہوئے نبی کریم طالفی المرتفی والنفی کا سہارا لیے ہوئے نبی کریم طالفی المرتفی لائے تو حضرت علی حضرت ابو بکر وعمر (والنفی بنی) خدمتِ اقدی میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم طالفی المرتفی سے فرمایا: ''اے علی! کیاتم ان دونوں بزرگوں سے محبت کرتے ہو؟''عرض کی: جی المرتفیٰی سے فرمایا: ''ان سے محبت رکھو جنت میں داخل ہوجاؤ گے'۔(1)

3-دعائية

"الله تعالى ابو بكر برحم فرمائ كدانهول في ابنى بينى كا نكاح مجھ سے كيا، اور دارالجر مت يعنى مدينة تك بہنچايا اور البحر مت بينيا اور البحر مت يعنى مدينة تك بہنچايا اورا ہے مال سے بلال كوآ زاد كروايا"۔

# 4- قيامت تك كيمسلمانون كانواب:

قیامت تک ہے مسلمانون کا ثواب اللہ تعالی نے منزت ابوبکر مٹائنے کوعطا فرمادیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضی مٹائنے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مٹائنے کہتے سنا، وہ ابو بکر کو فرمار ہے ہے :

یا ابابكر إن الله اعطانی ثواب من آمن بی منذ خلق آدم إلی ان بعثنی و ان الله اعطاك یا ابابكر ثواب من آمن بی منذ بعثنی الله إلی ان تقوم الساعة ـ (3)

i) ابن عساكر، تاريخ دمثق الكبير جزو 32 م م 94 (ii) علاء الدين على المتعى ، كنز العمال ج 13 م 13

<sup>2- (</sup>i) ابن عساكر، تاريخ وشق الكبير جزو 32 مس 42 (ii) ابويعلى الموسلي مسندا بي يعلى ج1 م 281 و

<sup>32- (</sup>i) خطيب بغدادى، تاريخ بغدادى 5 مس 10 (ii) اين عساكر، تاريخ دمثق الكبير جزو 32 مغير 79

"اے ابو بکر آدم (علیابیا) سے لے کرمیری بعثت تک جولوگ مجھ برایمان لائیں گے ان کا تواب اللہ نے مجھے عطا کیا اور میری بعثت سے لے کر قیامت تک جو لے ان کا تواب اللہ نے مجھے عطا کیا اور میری بعثت سے لے کر قیامت تک جو لوگ ایمان لائیں گے ان سب کا تواب اللہ نے مجھے عطا فرمادیا"۔

# 5-فرشتول کی امداد:

حضرت علی طالفتہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن مجھے سے اور حضرت ابو بکر طالفہ اللہ علیہ ملاقیہ کے میں کہ غزوہ بدر کے دن مجھے سے اور حضرت ابو بکر طالفہ اسے نبی کریم مانا فیڈیٹر نے فرمایا:

" تم میں سے ایک کے ساتھ جریل اور ایک کے ساتھ میکائیل ہیں '۔(1)

6-المدت سيدتاصديق اكبر والتنائية ،اللدكم سي

حضرت ابو بکرصدیق مالٹین کوفضیات وامامت اللہ کے علم سے عطام و کی تعی ۔ چنانچہ حضرت اللہ کے علم سے عطام و کی تعی ۔ چنانچہ حضرت علی دالٹین فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم مالٹینی کم میں گانگینی کے فرمایا:

سالت الله ان یقد مك ثلاثاً فابلی علی إلا تقدیم ابی بكر -(2)
"میں نے اللہ تعالی كی بارگاہ بس تین بارسوال كیا كتهبیں امام بناؤل مگر وہال
سے انكار ہوا اور ابو بكر ہی كوامامت كا حكم ہوا"۔

# 7-رفاقت مصطفي منافية

مندرجہ ذیل روایت آگر چہ حضرت علی دالفیز نے حضرت عمر والفیز کے وصال کے موقع پر بیان فرمائی کیکن چونکہ اس میں حضرت ابو بکرصد بق والفیز کی سرکار دو عالم مالفیز کے ساتھ مسلسل رفاقت کا مبوت ماتا ہے اس لیے یہاں درج کی جارہی ہے:

حضرت ابن عباس بالفنا فرماتے بیں کہ جب حضرت عمر داللفظ کوتا ہوت میں رکھا گیا تولوگوں کا جمکھلا ہوگیا۔ آپ کا جناز واٹھنے سے پہلے لوگ دعا کیں ماسکتے اور نمازیں پڑھتے

١٠ ابن عساكر، تاريخ دمثق الكبير، جزو 32 صفحه 86

<sup>2-</sup> الينا منى 217 بر 48

رہے۔اجا تک ایک فحض نے میراکندھا پکڑلیااوروہ حفرت کی تھے۔پھرانہوں نے حفرت مر برائر ملائی کیلئے دعائے رحمت کی اور فرمایا: آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے آپ کے برابر محبوب ہوکہ وہ خدا کی بارگاہ میں آپ جیسے عمل لے کرجائے۔خدا کی شم میں تو یہی گمان کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جناب کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا اور بیٹس نے اس لیے خیال کیا کہ میں نے نبی کریم مائٹی کے کہ وہ وہ ساتھ وہ کے سنا:

كُنْتُ آنا و ابوبكر و عمر و ذَهَبْتُ آنا و ابوبكر و عمر و دَخَلْتُ آنا و ابوبكر و عمر و دَخَلْتُ آنا و ابوبكر و عمر و خَرَجْتُ آنا و ابوبكر و عمر داخل و يوئ در مين اورابوبكر وعمر على مين اورابوبكر وعمر داخل ويوئ مين اورابوبكر وعمر داخل ويوئ مين اورابوبكر وعمر دخصت موئ "-(1)

کیا مقدر ہے صلایق و فاروق کا جن کا گھر رحمتون کے خزیئے میں ہے

8-سارى أمت سے افضل:

ساری اُمت پر حضرت ابو بکر صدیق و النیز کو نصیلت حاصل ہے۔ اس منفر دمقام کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی شیر خدا و النیز دوایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم النیز کو بیہ فرماتے ہوئے سنا:

خیر هذه الامة بعد نبیها ابوبکر و عمر۔ "اس امت میں نبی کے بعد ابو بکر وعمر سب سے بہتر ہیں'۔(2)

9-سفر بجرت ميل صديقي معيت:

سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق والٹوئؤ کوسر کار دوعالم ، نور مجسم مالٹوئو کی معیت و خدمت کا ابیا اعز از حاصل ہوا جس میں کوئی دوسراشر یک نہیں۔ بیسعادت از ل ہے آپ

<sup>1- (</sup>i) محر بن المعيل بخارى، المام، الجامع المصعيع للخارى، كمّاب المناقب ص 520، 1

<sup>(</sup>ii) عاكم نيشالورى، الحافظ ، المعتدرك ج3، ص68

<sup>2-</sup> على مقى ،كنز العمال ي 13 بس 20

کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔اس عظمت وفضیلت کوحضرت علی م<sup>الٹنٹ</sup> یوں روایت کرتے بیں: نبی کریم مالٹی آئے حضرت جبریل علیائلا سے فرمایا:

من يهاجر معى، قال ابوبكر، وهو الصديق.

'' ہجرت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا: ابوبکر (جن کا لقب) '' سین سین

"صديق" ہے"-(1)

ساية مصطفیٰ مایة اصطفیٰ عزو تانه خلافت په لاکھوں سلام العیٰ اس افضل الخلق بعد الرسل العیٰ اسلام الخلق بعد الرسل تانی اشتین ججرت په لاکھوں سلام تانی اشتین ججرت په لاکھوں سلام

10-سيدناصديق اكبر طالعين كاطاعت، مدايت كي صانت:

حضرت ابو بکرصد لیق دلاننو کی اطاعت و پیروی مدایت کی ضانت ہے، چنانچہ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملکی کیا ہے فر مایا :

اطیعوا بعدی ابابکر الصدیق ثم عمر ترشدوا واقتدوا بهما ترشدوا۔(2)

''میرے بعدابو بمرصدیق کی پھرعمر کی اطاعت کرو ہدایت یا جاؤ گے اور ان دونوں کی پیردی کرومدایت یا جاؤ گئ'۔

و ارشادات مرتضوى درفضائل صديقي الشادات مرتضوى درفضائل صديقي

اب خاص حفرت سیدناعلی المرتضی و النیز کے ارشادات نقل کیے جارے ہیں۔اس میں سب سے پہلے حضرت سیدناصدیق اکبر والنیز کے نضائل ومناقب پھر آپ کی تمام اُمت پر نضیا سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر والنیز کے نضائل ومناقب پھر آپ کی تمام اُمت پر نضیات اور اس کے بعد آپ کے خلافت کا بیان ارشادات ِ مرتضوی کی روشنی میں ہوگا۔

ابن عساكر، تاريخ ومثق الكبير جزو 32 صفحه 49

<sup>2-</sup> الضأ اسفح 149

#### 1-سب سے بہلے مسلمان:

حضرت سيد ناصديق اكبر را النيئة بنے مردوں ميں سب نے پہلے اسلام قبول كيا۔اس اوليت كى جانب اشارہ كرتے ہوئے حضرت سيد ناعلى المرتضى والنيئة فرماتے ہيں:

اوّل من اسلم من الرجال ابوبكر-

"مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکرصدیق طالتے؛ اسلام لائے "۔(1) مزید فرماتے ہیں:

در حصرت ابو بکرنے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کوظا ہر فر مایا اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا''۔(2)

# 2-سب سے بڑے بہادر سیدناصد فی اکبوری عذ

ایک مرتبہ حضرت علی بالٹیئو نے لوگوں سے دریافت کیا: ہتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حاضرین نے جواب دیا: کہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا:
میں تو ہمیشہ اپ برابر کے جوڑ ہے لڑتا ہوں پھر میں سب سے بہادر کسے ہوا؟ تم یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کسے ہوا؟ تم یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا: جناب ہمیں نہیں معلوم آپ ہی ارشاد فرما کیں۔ جوابا حضرت علی دائلتی کہر سب سے زیادہ بہادر (انشجع الناس) حضرت ابو بکر طالبہ ہیں۔ سنو! جنگ بدر میں ہم نے رسولی شدا طالبہ کیا گئے ایک سائبان بنایا۔ ہم نے آپ میں مشورہ کیا کہ (اس سائبان کے نیچ) رسول اللہ طالبہ کہ کے ساتھ کون رہے گا۔ کہیں آپ میں مشورہ کیا کہ (اس سائبان کے نیچ) رسول اللہ طالبہ کہ کہ سے کوئی بھی آگے۔ ایس میں مشورہ کیا کہ رسول اللہ طالبہ کہ میں ہے کوئی بھی آگے۔ نہیں برحاح اتھ میں حضرت ابو بکر صدیق بڑائیؤ شمشیر برہنہ ہاتھ میں لے کررسول اللہ طالبہ کے باس کڑے باس کڑے ہوگا کہ بی تو آپ فورا اس پرٹوٹ بڑے۔ اس لیے آپ ہی سب سے مالٹہ کے ایس کر ایس کی جرات نہ ہوگی۔ اس کی جرات نہ ہوگی۔ اس کے ایس کر ایس کے باس کر جو گے اور پھر کسی مشرک کوآپ کے پاس آنے کی جرات نہ ہوگی۔ اس سب سے مالٹہ کے ایس کر ایس کی جرات نہ ہوگی۔ اس کی جرات نہ ہوگی۔ اس بی جرات کی جرات نہ ہوگی۔ اس بی درائی ہی درائی میں دریتے۔ اس لیے آپ ہی سب سے دریادہ بہادر تھے۔ (3)

<sup>1-</sup> مبلال الدين سيوطي مولانا متاريخ الخلفا ومنحد 33

<sup>3-</sup> الينا منح 36

 <sup>2-</sup> العِشَاء صفحہ 38

شیرِ خدا نے اس کو کہا اشجع الناس کی شجاعت کی ہوسند کیااس سے بردھ کے اس کی شجاعت کی ہوسند اس کے ثبات و عزم پہ قربان جائے دین مبیں بہآنے نہ دی جس نے کوئی زد

3-صدیق بہادری بردوسری علوی گوائی:

4- حضرت ابو بكرنرم دل تصے:

ابوسر يه كهت بين كه بين في حضرت على والنيز كو برسر منبر بيفر مات بهوئ سنا: الا ان ابوبكر أوّاه، منيب القلب، ألا ان عمر ناصح الله فنصحه

ايمان كااظهار على الاعلان كيا"-(1)

 <sup>1-</sup> جلال الدين سيوطئ بمولانا ، تاريخ الخلفاء صفحه 37

''یقینا ابو بکر بردے در دمند، نرم دل اور خدا کی طرف رجوع کر نیوالے تھے اور خبر دار حضرت عمر اللہ کے دین کی خبر خوابی کر نیوالے تھے پس اللہ نے ان کی خبر خوابی کر نیوالے تھے پس اللہ نے ان کی خبر خوابی گئیر خوابی کی ''۔(1)

ہو حلقهٔ مارال تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہوتو فولا دیے مومن

# 5-جامع القرآن ، حضرت ابوبكر:

جمع قرآن کے حوالے سے حصرت سیدنا ابو بکرصدیق طالفنا کی ہمت اور محنت ہوخراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حضرت علی طالفنا فرماتے ہیں :

إنّ اعظم الناس اجراً في المصاحفِ ابوبكر ،إنّ ابابكر كان اول من جمع بين اللوحين (2)

"قرآن پاک کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجر حضرت ابو بکر صدیق طالنی کو النین کو سلسلے میں سب سے زیادہ اجر حضرت ابو بکر صدیق طالنین کو کتابی صورت میں جمع کیا"۔
ملے گا کہ سب سے پہلے آ ب بی نے اس کو کتابی صورت میں جمع کیا"۔

# 6-اسلام كى بقا كاسبب حضرت ابوبكر:

جس وقت حضرت ابو بكر والنيئة جهاد كاراد ك سندا پيځ گورث پرسوار ہوئة تو حضرت على والنيئة بهاد كاراده هے؟ ميں حضرت على والنيئة نے گھورث كى باك بكر كركها كدا كائيفه رسول! كهال كاراده ہے؟ ميں بھى آپ سندونى كہنا چا بتنا ہوں جو جنگ أحد ميں آپ سندرسول الله مالنیئة في نيز مايا تھا كه تكوار نيام ميں كر ليجيے - اب آپ خودكو براہ كرم مصائب كا شكار نه كريں اور مدينہ واپس لوٹ چليس -

فوالله لئن فجعنابك لا يكون للاسلام نظام ابداً . "خداك فتم اگر آب كوكوئى نقصان بہنچا تو پھر اسلام بھى باقى نہيں رہے

<sup>2-</sup> ابن عساكر، تاريخ دمثق الكبير صفحه 250 جزو 32

<sup>32- (</sup>i) ابن عساكر، تاريخ دمثق الكبير، جزو 32 صفحه 250 (ii) جلال الدين سيوطي مولانا تاريخ الخلفا وصفحه 77

(1)-"8

# 7-ہرنیک کام میں سبقت لے جانبوالے:

حضرت ابوبکرصدیق طالتین کی ہرنیک کام میں آگے بڑھنے کی صفت بیان کرتے ہوئے حضرت علی شیرِ خدا طالتین فرماتے ہیں:

''اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے جس کام میں بھی سبقت کا ارادہ کیا اس میں حضرت ابو بکر رطابقیٰ ہی سبقت لے گئے''۔(2)

## 8-بعدوالول برقبت:

حضرت علی نے فرمایا کہ قیامت تک بعد میں آنے والے تمام والیوں اور دکام پراللہ لے تعالیٰ نے ابو بکر وعمر کو ججت اور دلیل بنادیا۔ پس اللہ کی قتم بید دونوں سب پر سبقت کا ملہ لے گئے اور ان دونوں نے بعد میں آنے والوں کو (اخلاص وتقویٰ کے اعتبار سے ) مشقت میں ڈال دیا۔ (3)

# 9-التدكوسب سے بیارے،صدیق اكبر:

حضرت علی شیرِ خدا دار النین ایک مرتبه حضرت ابو بکرصدیق دالینی کے پاس سے گزرے اس حالت میں کہ حضرت ابو بکر طرف ایک کیٹر اتھا۔ یہ عالم و کیھ کر حضرت ابو بکر دلائین پر مسرف ایک کیٹر اتھا۔ یہ عالم و کیھ کر حضرت علی المرتضٰی دلائین نے فرمایا:

مًا أَحَدُّ لقى الله بصحيفة أحبُّ منْ هذا المستَّى ـ "كونى صحيفه والاالله كواتنام بوبنبين جتنابيا يك كيرْ بوالااس كوم وب بـ '-(4)

<sup>1- (</sup>i) ابن عساكر، تاريخ ومثق الكبير، جزو 32 منعه 209 (ii) جلال الدين سيوطي مولانا، تاريخ الخلفا وصفحه 75

<sup>2-</sup> جلال الدين سيوطي بمولانا تاريخ الخلقاء صفحه 59

<sup>3-</sup> علاء الدين على أنتعى ، كنز العمال جلد 13 صفحه 26

<sup>4-</sup> جلال الدين سيوطي مولاتا، تاريخ الخلفاء مسخد 59

# 10- حبت صديق اكبركاانعام:

محبتِ سيدناصد يتِ الكبر طالفيَّ خوش نصيبول كولمتى ہے۔ قيامت كے دن انہيں اس محبت كا كيا انعام ملے گا؟ حضرت على المرتضلى طالفین کے الفاظ میں ملاحظ فر مائے:

مَنْ أَحَبُ ابَا بَكُو قَامَ يُومَ الْقِيامَةَعَعَ ابى بكر وصار معه حيث يصير وَمَنْ آحَبُ عمر كَانَ مَعَ عمر حيث يصير وَمَنْ آحَبُ عمر أحَبُ هُولاء كانَ معهم في الجنة (1) عثمان كان مع عثمان فَمن آحَبُ هُولاء كانَ معهم في الجنة (1) "جس نے حضرت ابوبکر ہے محبت كى، قيامت كے دن وہ ان كے ماتھ كھ ابوگا اور جہال وہ جا نيس كے ان كے ماتھ موائے گا اور جہال وہ جا نيس كے ان كے ماتھ موائے گا، اور جہال وہ جا نيس كے ان كے ماتھ موائے گا، اور جہال وہ جا نيس كے ان كے ماتھ موائے گا، اور جہال وہ جا نيس كے ان كے ماتھ موگا اور جہال اور جہال وہ جا نيس كے ان كے ماتھ موگا اور جہال اور جہال كے ماتھ موگا اور جہال ان كے ماتھ موگا اور جہال ان سے مبت كى وہ جنت على ان كے ماتھ موگا "

### 11-ہدایت کے امام ورہنما:

حفرت سیدناصدیق اکبراورحفرت سیدناعمر فاروقِ اعظم رُالغُونُنانے امت کی ہدایت اور بہتری کیلئے جومحنت فر مائی اسے خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے حضرت علی المرتضلی دِلانٹیٰؤ فر ماتے ہیں:

كانا امامى هدى راشدين، مرشدين، مصلحين، منجحين خرجا من الدنيا خميصين-

''حضرت ابو بکرادر حضرت عمر (خلیجهٔنا) ہدایت کے امام اور رہنما تھے، (قوم کی) اصلاح کر نیوالے تھے (مقاصدِ خیر میں) کامیاب وکامران تھے دنیا ہے بھو کے رخصت ہوئے''۔ (یعنی لالج میں آکر مال جمع نہیں کیا)(2)

<sup>1-</sup> على متى ،كنز العمال ، جلد 13 صغه 9

<sup>2-</sup> ابن عساكر، تاريخ ومثق الكبير، جزو 32 مسخد 251

# 12-سيرت مصطفي منافية ما النيز المسينية

حضرت ابوبگر وحضرت عمر مُنْ النَّهُ مُناسنت نبوی پر چلنے کا بڑا اہتمام فر ماتے تھے۔ نبی کریم منافید کم کی سنت کوائینے لیے نمونہ بجھتے تھے۔ان کے اِن اوصاف کا حضرت علی شیرِ خدانے اینے خطبے میں بوں ذکر فر مایا:

ثم استخلِفَ ابوبكر فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ثم قبض ابوبكر على خير ما قبض عليه أحد وكان خير لهذه الامة بعد نبيها ثم استخلف عمر فعمل بعملهما وسنتهما ثم قبض على خير ما قبض عليه آحد فكان خير هذه الامة بعد نبيها و بعد ابى بكر۔

" پھر ابو بکر خلیفہ منتخب ہوئے انہوں نے نبی کریم مظافی آئے کے طریقۂ کار کے مطابق عمل درآ مد کیا اور نبی کریم مظافی آئے کے کہ کام جاری رکھا پھروہ بہترین حالت پر دنیا سے رخصت ہوئے اور وہ اس اُمت کے نبی کے بعد تمام قوم سے بہترین خص منتے پھر عمر خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر نے نبی کریم مظافی آئے اور حضرت ابو بکر دالتے ہے کے طریقۂ کار کے مطابق عمل کیا اور وہ اس اُمت کے نبی اور ابو بکر دالتے ہے کہ رختے '۔ (1)

13-سيدناصديق اكبرطالفيز كانيكيول ميں سے ايك نيكى:

حضرت علی شیر خدا دلی فیزات قدر حضرت سیدنا ابو بکرصد بق دلینی کی تعریف کریت ہے کہ سننے دالے جیران رہ جاتے تھے۔ایک موقع پر فرمایا:

> هل انا الاحسنة من حسناتِ ابى بكر (2) "من تو ابو بكر كى نيكيوں ميں سے ايك يكى بول" ـ

<sup>1-</sup> على تقى كنزالعمال ملد 13 صفحه 20

<sup>2-</sup> ابن عساكر، تاريخ وشق الكبير، جزو 32 مغير 252

# جنت میں سب سے بہلے داخل ہونے والے:

حضرت علی المرتضی ملائنیۂ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں حضرت ابو بکر وحضرت عمر نظام اللہ معاویہ (ملائنیۂ ) کے ہمراہ حساب کیلئے کھڑا ہوں گا۔ (1)

افصليت سيدناصدين اكبررطاني ويهيئ

اب امیر المؤمنین حضرت سید ناعلی المرتضی و گافتین کے وہ ارشادات نقل کیے جارہے ہیں جن میں انہوں نے بڑے وہ اوضح الفاظ میں حضرت سید ناصد بی اکبر وہالٹینئ کی انبیائے کرام منظیم کے بعد ساری اُمت پر افضلیت بیان فر مائی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے نجیلے ہم حضرت میں مخد بن حنفیہ (2) کی روایت ذکر کریں گے جوا مام بخاری سمیت جلیل القدر محد ثین نے اپنی محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی محد میں میں میں خدمت میں محد میں حفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عدمت میں عالی میں المحترم کی خدمت میں عضر کا دولیا ہے۔ محمد بن حفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدمحترم کی خدمت میں عضر کا دولیا ہے۔ محمد بن حفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدمحترم کی خدمت میں عضر کی دولیا ہے۔

آئ الناسِ خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابوبكر قال: قُلتُ ثم من قال: عمر \_

''رسول الندمي النيري بعد لوگول ميں سب سے بہتر كون ہے؟ فرمايا: حضرت ابو بكر۔ ميں نے عرض كيا: پھركون ہے؟ فرمايا: پھر حضرت عمر''۔(3)

# 15-خيراًمت:

اب حضرت سيدناعلى المرتضى والنيئة كاليك ايساار شادل كياجار ہاہے جودوران خلافت

<sup>1-</sup> عى مقى كنز العمال، ج13 بس 21

<sup>2-</sup> محمہ بن حنفیہ بڑن مر حسنین کریمین والفہنا کے بعد حضرت علی الرتفنی کی تمام اولا و سے افضل ہیں۔ ان کی والد ومحم مدکا نام خولہ بنت جعفر بن قیس ہے۔ صدیق دو رِخلافت میں یہ قید ہوکر آئیں۔ حضرت علی بڑھئے کوعطا کی گئیں۔ حضرت محمہ بن مخولہ بنت جعفر بن قیس ہے۔ صدیق دو رِخلافت میں یہ قید ہوکر آئیں۔ حضرت علی بڑھئے نے بوقت وصال حسنین کریمین کو ان کے ساتھ حسن سلوک کی دصیت فرمائی تھی۔

<sup>3- (</sup>i) محد بن المعيل بخارى المام ، الجامع المصيعيع للخارى ص 518 - 1

<sup>(</sup>ii) ابن الى شيبه، مصنف ، جلد 12 صفحه 12 (iii) ابن عساكر، تاريخ دمثق الكبير، جزو 32 صفحه 229

آپ کوفہ کے منبر پر بیان کیا کرتے تھے اور بیار شادمحد ثین کی ایک عظیم جماعت نے آپ سے روایت کیا ہے ،ار شادیہ ہے :

خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكرو عمر

كياب، فرمات بين:

هذا متواتر عن عَلِيّـ(2)

''بیارشاد حضرت علی سے تواتر کے ساتھ منقول ہے'۔ ابن عسا کرنے حضرت علی طالتین سے بیول یوں نقل کیا ہے:

خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر - (3)

'' نبی کریم مالید ایو بحد حضرت ابو بکر سماری اُمت ہے بہترین ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر''۔

# 16-ترتيب فضيلت برتيب خلافت:

علائے اہلِ سُدّت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اُمت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عمّان اور ان کے بعد حضرت علی رشائیز کے اکثر (شکائیز کے) افضل ہیں۔ یعنی تر حیب فضیلت بر تر حیب خلافت ہے۔ حضرت علی رشائیز کے اکثر ارشادات میں حضرت ابو بکر وعمر رشائیز کی افضل سے اس کے بارے میں آ ب نے فقط یہی فرمایا کہ اگر جا ہوں تو تیسرے کا شخصیت کون می ہوئی کہ کوئی ایسا ارشاد ملے جس میں صراحت کے نام بتا دوں۔ اب راقم الحروف کی خواہش ہوئی کہ کوئی ایسا ارشاد ملے جس میں صراحت کے

i) احمد بن طنبل ، امام ، مندامام احمد بن طنبل ، جزو 2 صفحه 877

<sup>(</sup>ii) على تقى ، كنز العمال ، جلد 13 صفحه 20

<sup>2-</sup> جلال الدين سيوطي بمولانا ، تاريخ الخلفاء ، ص 45

<sup>3-</sup> ابن عساكر، تاريخ ومثق الكبير، جزو 32 صفحه 240

ساتھ تیسری شخصیت کانام بتایا ہو۔ آخر بسیار تلاش کے بعد ابنِ عساکر کی تاریخ میں بیار شاد مل گیا، ملاحظہ فرمائیے:

قاضی شری روایت کرتے ہیں کہ میں نے برسر منبر حضرت علی کو بیفر ماتے ہوئے سا:
خیر هذه الاحمة بعد نبیها ابوبکو، ثم عمو، ثم عثمان، ثم انا۔ (1)

" نبی کریم مالٹین کے بعداس امت میں حضرت ابوبکر سب ہے بہتر ہیں اُن
کے بعد حضرت عمران کے بعد حضرت عثمان اوران کے بعد میں ہوں'۔

ابن عساکرنے آٹھ ایسے ارشادات نقل کیے ہیں جن میں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رفائی کی افضلیت کا ذکر ہے۔ بیدارشادات ابو جیفۃ ،عمر بن کریب،عمرو بن حزیث، قاضی شرت کی اور عبد خیر وغیرہ اصحاب علی نے حضرت علی سے روایت کیے ہیں۔طوالت کے خوف شرت کی بیال نقل نہیں کیے چار ہے۔ جو حضرات پڑھٹا چاہیں وہ ابن عساکر کی تاریخ دمشق الکبیر جلد 41 مند کے مال حظ فر ما کئیں۔

17- حضرت على كى محبت اور سيخين كريمين كالغض جمع نہيں ہوسكتے:

آج پچھ لوگ حفرت علی والٹیئو سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سیخین کریمین وی کھنا اسلام کی فضیلت کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ ان کی شان میں گتا خی اور بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ حفرت علی والٹیئو کے محب ہیں؟ حضرت علی والٹیئو کے مندرجہ ذیل ارشاد کی روشنی میں فیصلہ کیجئے! حضرت ابو جحیفہ جنہیں حضرت علی وہب الخیر کہتے تھے، بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوا اور یوں کا طب کیا: اے کرتے ہیں کہ میں حضرت علی کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوا اور یوں کا طب کیا: اے نبی کہ بین حضرت ابو جمنوں میں کے بعد تمام لوگوں سے بہتر! تو حضرت علی نے مجھے فر مایا: کھم راے ابو جحیفہ! خبر دار حضور میں کی خدمت ہیں۔

لا یسجت مع خُبّی و بغض ابی بکر و عمر فی قلبِ مومن و لا یجتمع بغضی و خُبُ ابی بکر و عمر فی قلب مومن۔(2)

این عسا کر، تاریخ دمثق الکبیر، جزو 41 مغی 104

<sup>2-</sup> على متى ،كنز العمال ، جلد 13 صفحه 21

دوکسی مومن کے دل میں میری محبت اور حضرت ابو بکر وحضرت عمر کالبغض جمع نہیں ہوسکتا اور اسی طرح کسی مسلمان کے دل میں میری دشمنی اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر (ملائی کا محبت جمع نہیں ہوسکتی''۔

معلوم ہوا! حضرت ابو بکر وعمر رہائی ہیں گستاخی کر نیوالے حضرت علی کی محبت کے دعوید ارا ہیں گستاخی کر نیوالے حضرت علی کی محبت کے دعوید ارا ہینے دعوی میں سیجے ہیں۔

18-حضرت ابوبكر كي جارباتون مين سبقت:

حعرت علی شیرِ خدا ملائنۂ جار کاموں میں حضرت ابو بکر رٹائنڈ کے آگے بڑھنے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

إِنَّ آبا بكر سَبَقَنِى إلى آرْبَعِ لَمْ أُوْتَهُنَّ سَبَقَنِى إلى إِنْشَاءَ الْإِسْلَامِ وَقَدَم الْهِجُرَةَ ومصَاحِبَتِه فَى الْغارِ وَإِقَام الصَّلُوةِ وَآنَا يَوْمَئِذٍ بَالشَّعْبِ يُظْهِرُ إِسْلَامَةُ وَأُخْفِيْهِ - (1)

"بینک ابو بحر جار با توں میں سبقت لے گئے کہ مجھے نہ ملیں انہوں نے مجھ سے پہلے اسلام آشکارا کیا اور مجھ سے پہلے ہجرت کی ، نبی ٹائٹیڈ کے یار غار ہوئے اور نماز قائم کی۔ اس حالت میں کہ میں اُن دنوں گھروں میں تھا وہ اپنا اسلام ظاہر کرتے اور میں چھیا تا تھا''۔

في خلافت سيدناصد بن اكبر رئائية

خلافت صدیق اکبر رہائی کیلئے حضرت علی الرئضی رہائی نے جودلیل بیان فر مائی ہے وہ الیں مضبوط دلیل ہیان فر مائی ہے وہ الیم مضبوط دلیل ہے جس کا کوئی ذی ہوش عقلمندا نکار ہیں کرسکتا۔ فر ماتے ہیں :

نبی کریم مانتیز نم نے جب حضرت ابو بکر رہائیؤ کو کھم دیا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں تو میں بھی وہاں موجود تھا، غائب نہیں تھا، بیار نہیں تھا۔

احدر ضاخال، امام، تنزید المکانة الحیدرید عن و صمة عهد الجاهلیة، صفحه 27 الفاظ کے تعوث ہے:
 الفاظ کے تعوث ہے فرق کے ساتھ مندرجہ ذیل کتب میں بھی ہے:
 (i) این عساکر ، تاریخ دمشق الکبیر، جزو 32 صفحہ 191 (ii) علی تق ، کنز العمال جلد 13 صفحہ 25

فرضينا لدنيانا ما رعني به النبي صلى الله عليه وسلم لديننار "بيل مم اين ونياوي مُعاملات ميں بھي ان كي قيادت پر راضي مو گئے جس طرح رسول اکرم فاعلید کم است بررضامندی کا اظهارفرمایا" - (1) ایک اورموقع برفر مایا:

"رب العزت جل وعلانے ہم میں بھلائی جانی پس ابو بکر کو ہماراوالی فرمایا"۔(2)

# 20-حضرت ابوبكر طالفيا كى اطاعت لازمى:

حضرت على شير خدائے حضرت ابو بكرصديق والله في كل فلا فت واطاعت بدكے ضروري و لازمی ہونے سے متعلق بار ہابیان فر مایا۔طوالت سے بیچتے ہوئے ہم ایک بیان یہاں تقل کر

ا یک مرتبہ دوشخصوں نے حضرت علی الٹنیز کے زمانۂ خلافت میں ان کی خلافت کے بارے میں سوال کیا کہ کیا ہے کوئی عہد وقر ارواد حضور اقدس مان اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی رائے ہے؟ آپ نے فرمایا: بلکہ ہماری رائے ہے، رہایہ کہ اسباب میں میرے لیے حضور پُرنور منافید کے کوئی عہد وقر ارداد فر مادیا ہو۔ سوخدا کی فتم! ایسانہیں، اگر سب سے پہلے میں نے حضور کی تقیدیق کی توسب سے پہلے حضور پرافتر اءکرنے والانہ ہوں گا۔اگراسباب میں حضور والاسلانية كم كلرف سے ميرے پاس كوئى عہد ہوتا تو ميں ابو بكر وعمر كومنى اطہر حضور اقدس مالنيل برجست نه كرنے ديتا اور بے شك اپنے ہاتھ سے اُن سے قال كرتا اگر چدا پي جادر كے سواكوئى ساتھى نە يا تا-بات بيەبوئى كەرسول اللەمالىيدىم معاذ الله بچىل نە بوئ نە یکا بیک انتقال فرمایا بلکه کئی دن رات حضور کومرض میں گذر ہے،مؤذن آتا،نماز کی اطلاع دیتا حضور، ابوبکر ہی کوامامت کا حکم فرماتے حالانکہ میں حضور کے پیشِ نظرموجود تھا۔ پھر مؤذن آتا،اطلاع دیتا،حضورابوبکری کوامامت کا حکم فرماتے حالانکہ میں کہیں غائب نہ تھا۔

<sup>1-</sup> ابن عساكر، تاريخ دمثق الكبير، جرد 32 صفحه 174

<sup>2-</sup> التمررضا خال والمام ، عاية التحقيق في المنة العلى والصديق وسفيه 4

اورخدا كى شم از دائِ مطهرات ميں سے ایک بی بی نے اس معاملہ کو ابو بکر سے پھیرنا چاہا تھا۔
حضورا قدس کا اللہ نے نہ مانا اورغضب كيا اور فر مايا تم وہی يوسف والياں ہو۔ ابو بکر كوتكم دوكہ
وہ امامت كر ہے۔ بس جبكہ حضور پر نور مائل اللہ اللہ اللہ عليہ وسلم لديننا
فاحتونا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا
و كانت الصلوة عظيم الاسلام وقوام الدين۔

''توانی دنیا یعی خلافت کیلئے اسے پسند کرلیا جے رسول الله منالیّنی اسے بھارے
دین یعی نماز کیلئے پسند فر مایا تھا کہ نماز تو اسلام کی ہزرگی اور دین کی درسی تھی'۔
لہندا ہم نے ابو بکر دلی تین سے بیعت کی اور وہ اس کے لائق تھے۔ہم میں کسی نے اس
بارہ میں خلاف نہ کیا بیسب پچھارشاد کر کے حضرت مولی کرم الله تعالی وجہدالاسٹی نے فر مایا ہیں میں نے ابو بکر کوان کاحق دیا اور ان کی اطاعت لازم جانی اور اُن کے ساتھ ہوکر ان
کے شکروں میں جہاد کیا۔ جب وہ مجھے بیت المال سے پچھ دیتے میں نے لیتا اور جب مجھے
لڑائی پر بھیجے میں جاتا اور ان کے سامنے اپنے تا ذیانے سے صداگا تا۔(1)

21- خلافت صديقي كوخراج محسين:

نزال بن سرة كت بين كه بم في حضرت على والنيا سي عرض كيا كدا امير المونين!
آپ ميں حضرت ابو بكر ( والنين ) كے بارے ميں كھ بتائيں تو حضرت على والنين في مايا:

ذالك امرؤ سماه الله الصديق على لسان جبريل وعلى لسان
محمد، كان خليفة رسول الله على الصلوة، رضيه لديننا
فرضيناه لدنيانا ـ (2) .

"خضرت ابو بكر وه شخصيت بين جن كا نام الله تعالى في حضرت جبريل اور حضرت ابو بكر وه شخصيت بين جن كا نام الله تعالى في حضرت جبريل اور حضرت محد (مناه في الميان مبارك سے صدیق ركھا۔ وه نماز ميں رسول الله مناه في محمد عن معاملات مناه في محمد عن معاملات

<sup>1-</sup> احدرضا خال الم مناية التحقيق في المه العلى والعديق منحه 4

<sup>2-</sup> جلال الدين سيوطي بمولانا ، تاريخ الخلفاء صفحه 30

میں راضی ہوئے ہم اس سے اپنے دنیاوی معاملات کیلئے راضی ہوگئے'۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر طالتین کے وصال کے موقع پر آپ کی خلافت کو حضرت علی طالت نے یوں خراج تحسین پیش کیا: اُسید بن صفوان کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کا انقال ہواتو اہل مدینہ گریہ وزاری سے مضطرب ہوگئے۔ اور اسی طرح لوگ پر بیثان ہوگئے جیسے مصال نبوی کے دن لوگ پر بیثان ہوئے جیسے وصال نبوی کے دن لوگ پر بیثان ہوئے تھے تو حضرت علی بن ابی طالب جلدی کرتے ہوئے گریہ کی حالت میں افا للّٰہ و افا البہ راجعون کہتے ہوئے آئے اور فرمانے گئے:

اليوم انقطعت خلافة النبوة\_

"آج کے دن نبوت کی (بلانعمل) خلافت و نیابت ختم ہوگئ"۔(1) گنتا خالن صدیق اکبر پرضرب حیدری

حضرت ابو بکرصدیق اور جھٹرت عمر فاروق کی گئی گئی کے گتا خول سے حکورت علی الرتعنی المرتعنی المرتعنی المرتعنی دیں۔ نیز دیائی نے سخت کرامت ونفرت کا اظہار فر مایا بلکہ بعض گتا خول کوعبر تناک سزا کیں دیں۔ نیز اس فتیج جرم کی روک تھام کیلئے جامع مسجد میں برسر منبر سخت سزا دینے کا اعلان فر مایا۔ ایسی کثیرروایات اور ارشادات میں سے چندیہاں بیش خدمت ہیں۔

22- كتتاخ كى جلاوطنى:

حضرت علی دالند بن سبا (2) کا دمت میں سب سے پہلے گتاخ صحابہ ،عبداللہ بن سبا (2) کا ذکر کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دی آئیا کی شان میں گتاخی کرتا ہے۔ آپ نے ابن سبا کوئل کرنے کے اداد ہے سے مکوار منگائی۔ پھر (بعض لوگوں نے) کلام کیا (شاید اس کی اصلاح کی اُمید دلائی ہو) پھر بیارادہ تبدیل فرما کر تھم دیا کہ اسے شہر سے نکال دو۔ اور فریا ا

<sup>1-</sup> الني الميرجزري،أسد الغاب من 1 من 141

<sup>2-</sup> مبدالله بن سبابی و و پبلافض ہے جس نے سب سے پہلے حضرت الدیکر وحضرت عربی بنان کی شان میں گنافی کی اور ایک نے قد بہ کی بنیادر کی ۔ اس کارنگ کالافھا، یبودی الاصل بتایا جاتا ہے۔ کتب تاریخ میں اس کا تذکرہ مبداللہ بن الاسود کنام سے بھی ملاہے۔

لا يسا كننى في بلد انا فيه فنفاه الى الشام

دوجس شهر میں مئیں ہوں اس میں رنہیں تھہر سکتا ہیں اے مثام کی طرف نکال دیا سکیا''۔(1)

23-اسى كورون كى سزا:

حضرت على شير خدا الألفظ في اعلان فرمايا:

لا پفضلنی اَحد علی اہی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری۔(2)
د جو شخص بھی مجھے ابو بکر وعمر پرفضیات دے گا۔ میں اس کو مفتری کی سزا (اسٹی
کوڑے) لگاؤں گا''۔

24- كتناخون كيليئة زاني كى سزا:

حضرت علی شیرِ خدا نے گتاخوں کی عبر تناک سزا کیلئے انہیں زانی کی حدّ لگانے کا اعلان فر مایا۔ چنانچ کنز العمال میں آپ کا بیار شادان الفاظ میں موجود ہے:

لو اتیت برجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر لعاقبته مثل حد الزانی-(3)

اییا شخص جو مجمعے ابو بکر وعمر پرفضیات دیتا ہے اس کو میں زانی کی حدلگاؤں گا'۔
یا در ہے کہ غیر شادی شدہ زانی کی سزاسوکوڑے ہے اور شادی شدہ زانی کی حدسنگسار کرنا
ہے۔ اور یہ بھی تکم ہے کہ زانی کو مجمع عام میں سزا دی جائے تا کہ دیکھنے والے لوگ عبرت
کڑیں۔ گنتا خانِ صدیق اکبر کو حضرت علی کی جانب سے بیسزا دینے کا اعلان فر مانا بھی اسی لیے ہے کہ گنتا خوں کی عبرتناک سزاد کھے کر بقیہ لوگ ایسے فتیج جرم سے دور رہیں۔

<sup>1-</sup> على تقى كنزالهمال جلد 13 صغه 26

<sup>2- (</sup>i) جلال الدين سيولمي بمولاتا به تاريخ الخلفا مسفحه 46 (ii) ابن عساكر به تاريخ دمشق الكبير ، جزو 32 بصفحه 252 (iii) على متى ، كنز العمال ، جلد 13 منفحه 27

<sup>3-</sup> على متى كنزالعمال جلد 13 صفحه 26

# 25- گىتاخول كى سزال:

ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی دالتین کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا: کہ آپ تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔حضرت علی نے اسے فرمایا کہ کیا تو نے نبی کریم مکالٹین کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ کیا تو نے ابو بکر وعمر شکالٹین کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا: نہیں دیکھا۔حضرت علی نے فرمایا: اگر تو کہتا کہ میں نے سرکار دو عالم مالٹین کو دیکھا ہے تو میں تیری گردن اُڑا دیتا اور

ولو قلت رائیت ابابکر و عمر لجلدتك (1) "اوراگرتوبیان كرتا كه ابو بكر وعمر كود یكها بن تختی كوژ را كاتا"

# 26- گستاخ شربرلوگ ہیں:

حضرت على شيرخدان خبرغيب ديية ہوئے فرمايا:

جوشخص مجھے ابو بکر وعمر سے افضل کے گا ہیں ایسے تخص کوکوڑے لگا کر در دناک سزادوں گا۔ عنقریب آخرز مانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو ہماری محبت کا دعویٰ کریں گے۔ (والتشیع فینا) اور ہمارے گروہ میں ہونا ظاہر کریں گے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شریر بندوں میں سے ہیں جو ابو بکرو عمر کویُر ا کہتے ہیں۔ (2)

# 27- كتتاخول يداظهارنفرت:

حضرت علی المرتضی بنائین مستاخان صدیق اکبر بنائین سے بخت نفرت و حقارت اور ان سے برأت کا ظہار فر مائے سے دلیل کے طور پر مندرجہ ذیل روایت ملاحظہ فر مائیں:
سے برأت کا ظہار فر ماتے ہے ۔ دلیل کے طور پر مندرجہ ذیل روایت ملاحظہ فر مائیں:
سُوید بن غفلۃ کہتے ہیں کہ میراایک قوم کے پاس گذر ہوا وہ حضرت الوبکر وعمر رفحانی کہ میں ان کے میں کے میں ان کا خیال یہ کی گتا خیال کر رہے تھے۔ میں نے جا کر حضرت علی بنائین کو فبر دی اور بتایا کہ ان کا خیال یہ ہوئے ہوئے ہوئے جو کے جس نے میں چھپائے ہوئے

<sup>1-</sup> الصِّنَا، صفحہ 26

<sup>2-</sup> على متقى، كنزالعمال، جلد 13 صغه 9

ہیں ورنہ وہ اس کی جرائت کیسے کر سکتے تھے۔اس قوم میں عبداللّٰہ بن سبا بھی تھا۔ابن سبا(1) وہ بہلائض ہے جس نے (حضرت ابو بکر وعمر ڈیا ٹھٹنا سے نفرت اور حضرت علی ڈالٹنڈ کی برتری) کا مسئلہ کھڑا کیا تھا۔

اس وقت حضرت علی و الله نظافی الله نظافی الله تعالی کی بناه لیتا ہوں۔ الله تعالی ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے۔ پھر آپ اٹھے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد میں داخل کیا اور خود منبر پر تشریف لے گئے۔ اور منبر پر تشریف لے گئے۔ اور اپنی سفید داڑھی شریف پر ہاتھ رکھا۔ آپ کے آنسو بہنے لگے۔ اور ان آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہور ہی تھی۔ آپ مسجد کے مقامات کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے رہے تی کہ لوگ مسجد میں جمع ہوگئے۔ پھر خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا کہ:

ما بال اقوام یذکرون اخوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ووزیریه وصاحبیه وسیدی قریش و ابوی المسلمین و انابری مما یذکرون وعلیه اعاقب

"ایسے لوگوں کا کیا حال ہے جوہر کار دوعالم کا فیڈیم کے دونوں بھائیوں اور دونوں وزیروں، دونوں ماتھیوں اور قریش کے سرداروں اور مسلمانوں کے دونوں اکا برکا (تحقیر وتنقیص کے ساتھ) ذکر کرتے ہیں۔ میں ان کی اس حرکت سے بالکل بری ہوں اور میں اس چیز پر سز ادوں گا"۔

مزید فرمایا: بید دونوں نبی کریم مالی فیوم کی صحبت میں وفاداری کے ساتھ رہے۔ خدا کے حکم کے مطابق کی جھڑ وال کے مطابق کرتے تھے۔ اور زجر وتو نیخ کرتے تھے۔ (شریعت کے مطابق ) جھڑ وال کے فیصلے کرتے اور مزاد ہے تھے، حضور مالی فیوم ال کی رائے کے برابر کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اور نہان جیسا کسی کو دوست جانے تھے۔ اس لیے کہ دین کے معاطیمیں ان کی پختہ عزمی تو نبی کریم مالی فیوم کے مصابح میں مان کی پختہ عزمی تو نبی کریم مالی فیوم کے مصابح میں میں دونوں سے خوشنودی کی حالت میں رخصت ہوئے۔ تمام مسلمان ان سے راضی اور خوش تھے۔ اپ دستور اور سیرت میں بیا میں رخصت ہوئے۔ تمام مسلمان ان سے راضی اور خوش تھے۔ اپ دستور اور سیرت میں بیا دونوں حضور مالی فیوم کار دو عالم

<sup>1-</sup> ابتدائی منعات میں ابن سباکے گنتاخی کے جرم میں ملک بدر ہونے کا ذکر ہو چکا ہے۔

الله دونوں پر رحمت نازل فر مائے۔ پس ہوایا پر دہ فر مانے کے بعد۔ اس حال پر ان کا وصال ہوا۔
الله دونوں پر رحمت نازل فر مائے۔ پس اس ذات کی شم جس نے دانہ اور دوح کو پیدا فر مایا۔
بلند درجہ کا مومن ہی ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور بے نصیب، دین سے بہرہ خفص ہی
بلند درجہ کا مومن ہی ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ ان کے ساتھ دوسی، نیکی اور خدا کی نزد کی ہے۔ ان
کے ساتھ دشمنی و بدگانی ، دین سے خارج ہونا ہے۔ (1)
کے ساتھ دشمنی و بدگانی ، دین سے خارج ہونا ہے۔ (1)

ے علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا، دشمن ہوا صدیق اکبر کا

حضرت سيدناصديق اكبراور حضرت سيدناعلى المرتضلي ذاليج

كى بالهمى عقبيدت ومحبت

حضرت سیدنا صدیق اکبر را انتیا اور هضرت سیدناعلی الرتضای را انتیا کے درمیان محبت و الفت کے مظاہر گذشتہ صفحات میں آپ ملا حظہ فر ماچکے ہیں۔ بیابل سنت کے اس عقیدہ کی حقانیت کا منہ بول انہوت ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت پاک باہم شیر وشکر تھے۔ نیز آپ نے نیز آپ نے بیابی مادظہ فر مایا کہ حضرت علی المرتضای راانتیا نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق راانتیا کی فضیلت و عظمت اور پوری اُمت سے افضلیت کا نہ صرف بر ملا اعتراف کیا بلکہ واشگاف فضیلت و عظمت اور پوری اُمت سے افضلیت کا نہ صرف بر ملا اعتراف کیا بلکہ واشگاف الفاظ میں اس عقیدے کا اعلان کیا۔ اس عقیدے کے خلاف بولنے والوں کو سخت مزاکیں دیں۔ ثابت ہوا کہ حضرت علی المرتضای راانتیا کی ہیں جوان کے ارشاوات کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان مخاصمت کی کہانیاں بیان مطابق عقیدہ رکھتے ہیں اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان مخاصمت کی کہانیاں بیان کر نیوالے حضرت علی المرتضای کے دشمن اور ان کے نافر مان ہیں۔

اب آخر میں ایک ایسی روایت ملاحظه فر مایئے جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبراور

<sup>1-</sup> عبدالعزیز دہلوی، شاہ بخفہ اشاعشریہ بس 98 الفاظ کے تعوژے سے فرق کے ساتھ مندرجہ ذیل حمت میں بھی موجود ہے۔

<sup>(</sup>i) ابنِ عساكر، تاريخ دمثق الكبير، جزو 32، م 253 (ii) على متى ، كنز العمال م 8، ج13

حضرت سیدناعلی المرتضی مُن اللهُ مُنانے ایک دوسرے کے فضائل بیان فرما کر اہلسمنت کے عقائد پر مہرِ نقید بی شہدت کی ہے۔ روح کو تازگی اور ایمان کو پختنے گئی بخشنے والی اس روایت کے راوی حضرت سیدنا ابو ہر روم طالعتیٰ فرماتے ہیں:

ایک دن حضرت ابو بکر صدیق و النیم اور حضرت علی المرتضی و النیم کاشان میری میں حاضری کیلئے آئے۔ حضرت علی المرتضی و النیم نے حضرت ابو بکر صدیق و النیم کیا: درواز ہ پر آپ دستک دیجے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا: آپ آگے بڑھے۔ حضرت علی المرتضی پر آپ دستک دیجے۔ حضرت علی المرتضی نے کہا: آپ آگے بڑھے۔ حضرت علی المرتضی نے کہا: میں ایسے محض سے آگے ہیں بڑھ سکتا جس کے بارے میں میں نے رسول الله مالی کوفر ماتے سنا:

مَا طَلَعَتْ شَمسٌ وَّلَا غَرَبَتْ مِنْ بَعْدِى عَلَى رَجُلِ اَفَضَلَ مِنْ ابى اللهِ مَا طَلَعَتْ شَمسٌ وَّلَا غَرَبَتْ مِنْ بَعْدِى عَلَى رَجُلِ اَفَضَلَ مِنْ ابى المَّدِيْقِ۔ بَكُر الصِّدِيْقِ۔

" و کسی شخص پر سورج طلوع وغروب نه ہوگا جو میرے بعد ابو بکر صدیق ہے افضل ہو'۔ (یعنی میرے بعد ابو بکر صدیق سے افضل ہو'۔ (یعنی میرے بعد ابو بکر صدیق سب ہے افضل ہیں۔) حضرت ابو بکر صدیق و النائیٰ نے کہا:

میں ایسے شخص ہے آ گے بڑھنے کی جرائت کیسے کرسکتا ہوں جس کے بارے میں رسول الڈمٹا ٹیڈیم نے فر ماما:

میں ایسے خص سے کیسے آگے بڑھوں جس کے بارے میں رسول اللہ مانی آئے نے یہ مایا ہو۔ من اراد ان ینظر الی صدر ابو اهیم النخیلیل فَلْیَنظُر الی صَدرِ اَبی بَکُرِ۔ ''جوخص ابراہیم کیل اللہ عَلیائِما کے سینہ مبارک کی زیارت کرنا جا ہے وہ ابو بگر کے سینہ کود کھے لے'۔

حضرت الوبكرصديق والفيد في كما:

میں بھلا آپ ہے کیے تقدم کروں جن کے حق میں رسول الله ملاقید کم کا پیفر مان سناہے:

مَنْ أَرَادَ أَن ينظر إلى صندر ادّمَ واللي يُوسُف وحُسْنِهِ وإلى مُوسلى وَصَلَى الله عليه وصلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم) وخلقه فلينظر إلى عَلِيّ.

'' جو شخص حضرت آدم کا سینه مبارک ، حضرت بوسف اوران کاحسن و جمال ، حضرت موکی اوران کا حسن و جمال ، حضرت موکی اوران کی نماز ، حضرت عیسی اوران کے زمد دتقوی اور حضرت محمد مصطفیٰ علیه التحییة والثناءاور آپ کے خلق عظیم کود مجمنا چاہے وہ علی الرتضای کود مجھے ا

حضرت علی المرتضی مطافعت نے کہا: میں الیمی شخصیت سے پیش قدمی کی جرات کیے کروں جس کے بارے میں اللہ کے رسول ملک ٹیزیم پیفر مائیں:

إذا الجُسَمع الْعَالَمُ فِى عَرَصَاتِ القيامَةِ يَوْمَ الْحَسْرَة، والنَّدامَةِ يُنْ مُنَادِي مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ الْحَقّ عَزّوجَلَ يَا ابَا بَكُرِ الْدُخُلُ النَّتُ وَمَخُوبُكُ الْجَنّة.

''جب میدان محشر میں حسرت وندامت کے دن تمام لوگ جمع ہوں گے، ایک منادی حق تعالی عظیمات کے دان تمام لوگ جمع ہوں گے، ایک منادی حق تعالی عظیمات کی جانب سے ندا کر نے گا، اے ابو بحرائم اینے محبوب کی معیت میں جنت میں داخل ہوجاؤ''۔

حضرت سیدنا ابو بکرصدیق والفین نے کہا: میں ایسے محض سے نقذیم کیسے کرسکتا ہوں جس کے حق میں کے کرسکتا ہوں جس کے حق میں رسول اللم الفین کے خیبر اور حنین کے موقع پر جب آپ کی خدمت میں دودہ اور مجود کامدید پیش کیا تو فر مایا:

هذه هدینه مِن الطّالِبِ الغالِبِ لِعَلَی بْنِ اَبِی طَالِبِ '' یہ ہدیہ طالب وغالب کی طرف سے علی بن ابی طالب کیلئے ہے'۔ حضرت سیدناعلی مرتضٰی مالٹنے نے کہا: میں آپ سے کیوں کر آ سے بردھوں جب کہ

رسول الدم الني المنظم في آب كيلي بيفر مايا مو:

أنت يا ابا بكر غينى -"ابو برتم ميرى آنكه بو" -

حضرت ابو بکرصدیق والفنونے کہا: میں الی شخصیت سے کیونکر آگے بردھوں جس کے یارے میں حضور ملائی کے فرمایا:

روزِ قيامت على جنتى سوارى برآئيل كُنّ كولَى نداكر نيوالانداكر كالد مَعَمّدُ كَانَ لَكَ في الدُّنيا وَالِدُ حَسَنْ وَآخَ حَسَنْ امّا الْوَالِدُ الْحَسَنُ فَآبُولُ الْمِواهِيمُ الْخَلِيلُ وَامّا الْآخُ فَعَلِى بْنُ آبِي طَالِبِ الْحَسَنُ فَآبُولُ آبُولُ الْمِواهِيمُ الْخَلِيلُ وَآمًا الْآخُ فَعَلِى بْنُ آبِي طَالِبِ رضى اللهُ تعالى عنه.

''اے محر مصطفیٰ (منگیریم)! ونیا میں آپ کے ایک بہت اچھے والد، ایک بہت اسلام ایک بہت اسلام ایک بہت اسلام اللہ علیائی اللہ شخصیت پر کیسے فوقیت حاصل کرسکی محضرت علی المرتضٰی واللہ اللہ علی اللہ علی

إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجِيئُ رِضُوانُ خَازِنُ الْجِنَانِ بِمَفَاتِيْحِ الْجَنَّةِ وَمَفَاتِيحِ الْجَنَّةِ وَمَفَاتِيحِ النَّارِ وَيَقُولُ يَا إَبَا بَكُرِ الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ يَقُرِ ثُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَا البَّنَةِ وَ الْمَذِهِ مَفَاتِيْحُ النَّارِ الْعَتْ مَنُ وَيَقُولُ لَكَ البَّارِ الْعَتْ مَن الْجَنَّةِ وَ الْمَذِهِ مَفَاتِيْحُ النَّارِ الْعَتْ مَن شَتْ الَى الْجَنَّةِ وَ الْمَارِ الْعَثْ الْلَارِ الْعَثْ اللَّارِ اللَّهُ اللَّارِ اللَّارِ اللَّهُ اللَّارِ اللَّهُ اللَّارِ اللَّارِ اللَّهُ اللَّارِ اللَّارِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّارِ اللَّهُ اللَّارِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللْمُعْلِمُ ال

''روزِ محشر جنت کا خازن رضوان جنت اور دوزخ کی چابیاں لے کر ابو بکر صدیق کی خدمت میں پیش کرے گا اور کے گا ہے ابو بکر! رب کریم جل جلالۂ آپ کوسلام فرما تا ہے اور تھم دیتا ہے کہ یہ جنت اور دوزخ کی چابیاں اپنے پاس رکھ لو، جسے چا ہو جنت میں بھیج دواور جسے چا ہودوزخ میں بھیج دو'۔ حضرت ابو بکرصدیق دائیٹ نے کہا: میں ایسے تحص پر تقدم کیوں کروں جس کے بارے میں رسول الدم اللہ کا ایک فرمایا:

إِنَّ جِبُرِيلِ عَليه السَّلَامُ اتَانِي فَقَالَ لِي يا مُحمَّد إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُفُرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ لَنَا الْحِبُّكَ وَالْحِبُّ عَلِيّاً فَسَجدتُ شَكْراً .

" جریل امین علائل نے بھے آکر بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کوسلام کے بعد فرما تا ہے کہ میں تم سے اور علی ہے محبت کرتا ہوں۔ اس پر میں نے سجد ہ شکر ادا کیا پھر کہا:

اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ میں فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہوں ، میں سجد ہ شکر ہجالا یا۔
پھر کہا میں حسن وحسین سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میں نے سجد ہ شکر ادا کیا "۔

حضرت علی الرتضٰی مٹالٹین نے کہا: میں ایسے بزرگ سے کیے آگے بڑھون جس کے بارے میں حضور مٹالٹین نے فرمایا:

لَو وَذِنَ إِيْمَانُ أَبِي بَكُو بِالْمِمانِ أَهْلِ الْأَرْضِ لَرَجَحَ عَلَيْهِمْ۔ "اگرروئے زمین کے تمام لوگوں کے جمیان کا ابو بھر کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے وزنی ہوگا"۔

حضرت ابو بکرصدیق بٹائٹیؤئے گہا: میں الیی محبوب شخصیت سے کیسے آگے بڑھوں جس کے بارے میں رسول الدمان فیلیو کے بیز جردی ہو:

'' قیامت کے دن علی الرتضی ، ان کی اہلیہ اور اولا داونٹوں پر سوار ہوکر آئیں گے۔ تو لوگ کہیں گے۔ نیدکون ہیں؟ منادی کئے گا: بیداللہ تعالیٰ کے صبیب ہیں، بیطی بن الی طالب ہیں'۔

حضرت علی دلائنی سنے کہا: بھلا میں ایسی محتر م شخصیت سے کیونکر آ گے بڑھوں جن کے بارے میں حضور ملائنی کا ارشادِگرامی ہے: اہلِ محشر جنت کے آٹھوں درواز وں سے بیآواز سنیں گے:

اُذْ حُلْ مِنْ حَیْثُ شِنْتَ ایُّھَا الصِّدِیْقُ الْاکْبَرْ۔ ''صدیق اکبر! جنت کے جس درواز ہے ہے جی جا ہے تشریف لا کمیں''۔ حضرت ابو بکر طالفیٰ نے کہا: میں اس شخص ہے آگے نہیں بردھوں گا جس کے حق میں

رسول الله منافية في كابير مان مو:

بَيْنَ قَصْرِى وَقَصْرِ إِبْرَاهِيم الْخَلِيلَ قَصْرُ عَلِيَّ

" علی کاکل میرے اور ابر اہیم علیاتیام کے کلوں کے در میان ہوگا"۔

حضرت علی طالفنا نے کہا: اس وجید مرو سے کیسے آ کے برطوں جس کے بارے میں نبی

كريم ملاينية كافرمان عاليشان به:

إِنَّ اَهُلَ السَّمُواتِ مِنَ الْكُرُوبِيِيْنَ وَالرُّوحَا نِيِيْنَ وَالْمَلَاءِ الْأَعْلَى اللهُ عَلَى عنه لَيُنظُرُونَ فِي كُلِّ يَوْمِ إِلَى آبِي بَكُرٍ رَضِى الله تعالى عنه يَنظُرُونَ فِي كُلِّ يَوْمِ إلى آبِي بَكْرٍ رَضِى الله تعالى عنه "آسانوں كو شيخ ، كُروبين ، روحانين اور ملاءِ اعلى روزانه ابو بكركو تكتے رہے ہیں "۔

سیدنا ابو بکرصد بق طلانین نے کہا: میں ایس شخصیت پر تقدّ م کیوں کروں جس کے گھر والوں اورخو داس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی ہو:

ويُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِيْناً وَيَتِيمًا وَاسِيراً۔
"اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر سکین اور پیتم اور اسپرکو"۔

حضرت علی طالفیٰ نے کہا: میں ایسے منفی پر کیسے فائق ہوسکتا ہوں جس کے بارے میں

الندتعالى كابيفر مان والاشان مو:

وَ الَّذِي جَاءَ بِالْصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونِ -"وه جو سِج لِي كرتشريف لائے اور جنہوں نے ان كى تقىد يق كى ، يبى وه لوگ بيں جو ير ہيز گار بيں "-

دونوں شخصیات کا باہمی اعزاز واکرام دیدنی تھا۔ان کا محبت بھرا مکالمہ جاری تھا کہ جبر بل امین علائی اللہ بارگاہ میں حاضر جبر بل امین علائی اللہ بارگاہ میں حاضر جبر بل امین علائی اللہ بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی:

یارسول الله!الله تعالی آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے کہ ساتوں آسانوں کے فرشتے اس وقت ابو بکرصدیق اور علی الرتضلی ڈاٹھ نینا کی زیارت کررہے ہیں اور ان کی اوب واحتر ام

ربمنی گفتگون رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کے کسن ادب حسن اسلام اور حسن ایمان کے باعث اپنی رحمت ورضوان سے ڈھانپ لیا ہے۔ آپ ان کے پاس ٹالث کی حیثیت سے تشریف لے جائیں۔ چٹانچہ حضور تشریف لائے۔ دونوں کی باہمی محبت ریکھکران کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا:

'' من ہے اس (رب) کے حق کی جس کے قبضہ کدرت میں محمد کی جان ہے ، اگر سارے سمندر سیابی ہو جائیں ، درخت قلمیں بن جائیں اور زمین وآسان والے لکھنے بیٹھ جائیں پھر بھی تمہاری فضیلت اور اجربیان کرنے سے عاجز رہ حائیں''۔(1)

STORES OF THE STORES

قلم بیحد اہم موضوع پر اُس نے اٹھایا ہے بہیں تر ہے عطا کی بیہ کتاب آگی پرور مجھے تاریخ کی تھی فکر، یوں فرمایا ہاتف نے کہو طارق ،'' ذَہے اُجلی زبانِ فاتح خیبر'' کہو طارق ،'' ذَہے اُجلی زبانِ فاتح خیبر''

STORES!

# مأخذومراجع

| ادارة القرآن والعلوم الاسلاميكراجي 1986ء | مصنف ابن الي شيبه                          | ابن اني شيبه، حافظ                 | -1  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| واراحيا والتراث العربي، بيروت، 1996 و    | اسدالغابه في معرفة الصحاب                  | ابن اشرجزری                        | -2  |
| داراحيا مالتراث العربي، بيردت، 2001ء     | تاريخ دمشق الكبير                          | ابن عساكر، حافظ                    | -3  |
| دارالكتبالعلميه بيروت،1998ء              | سنن ابن ماجه                               | الوعبدالله محمر بن يزيد ، امام     | -4  |
| مطبع مجتبائی ، د ہلی                     | جامع ترندي                                 | ابوعیسی محمد بن عیسی تر مذی امام   | -5  |
| دارالقبلة للثقافة الاسلامية جده، 1988ء   | مسندا بي يعلى                              | ابويعلى احمر بن على موصلى          | -6  |
| دارالمعارف للطباعة والمنشر بمصر1948ء     | مستدايام احمد                              | احمد بن صنبل ، امام                | -7  |
| دارالكتب العلمية بيروت 1997ء             | تاریخ بغداد                                | احمر بن على خطيب بغدادي            | -8  |
| نوری کتب خانه، لا ہور                    | تنزيدا الكائة الحيدريين وصمة عبد البابلية  | احدرضاخال امام اعلى مفرت           | -9  |
| رضاا کیڈی ،سبئی                          | حدا نق بخشش                                | احمدرضاخال امام اعلى حضرت          | -10 |
| رضاا كيدى، مبنى 1418 ھ                   | غاية التحقيق في امامة العلى والصديق        |                                    |     |
| المتشارات الشريف الرضي فيم 1411 ه        | تاریخ انخلفا ء                             | جلال الدين سيوطي بمواما نا         | -12 |
| مغشورات دارالكتب الاسلامي ، صلب          | كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال        |                                    |     |
| مطبع نولكشور بكهنو 1907ء                 | تحفيدا ثناعشريه ،                          | غلم علم المعروف عبداعزيز والوى شاه | -14 |
| قدیمی کتب خانه، کراچی ، 1381 ھ           |                                            | محدبن استعيل بخارىءامام            |     |
| دائرة المعارف النظامية وكن 1341 ه        | المستدرك                                   | محربن عبدالله حاكم غيثا بوري       | -16 |
| المجمن حزب الاحناف، لا مور               | ذ و ق نعت                                  | محمرحسن رضاخال بمولانا             |     |
| فعيه اعظم ببلي كيشنز ،بصير پور 2005 ،    | مرتضى مشكل كشابمولي على                    |                                    |     |
|                                          | نورالا بصار في منا قب آل بيت النبي الخيّار | مومن بن حسن لنجي ،علامه            | -19 |
|                                          |                                            |                                    |     |

#### SOM STATE

# قطعه تاريخ طباعت

كتاب مُتطاب موسُّوم به ثنانِ صديقِ اكبر برنبانِ فاتح خيبر ستيجة فكو: شاعر البسئة حناب طارق سلطان يوري سال طباعت: 1427ه/2006ء

جليل القدر اصحاب بيمر وه بانهم تنقير رحيم و أيطف تمستر خُدا کا بیہ کرم تھا خاص اُن پر صحابہ میں عظیم المرتبت ہیں ، ابوبکر و عمر عثان و حیدر منکر میں معظم سب سے بردھ کر منکر میں معظم سب سے بردھ کر منکر میں معظم سب سے بردھ کر وه جو بنيل وُخترِ صِدَيقِ اكبر مُحِمّد كا على بينا، برادر عُمر فارُوق بين دامادِ حَيدر علی ہیں فاطمہ زہرا کے شوہر وه سب تصحفين ياب شاه كوثر برّ و مندان عالم إلى يه خشدر ازل سے تھے وہ خوش بختی کے پیکر وه بيل كذاب، منسيد، فين يرور نه تھی اُن میں کوئی رجش ذرہ بھر کڈ ورت ہو وہاں سپیوں میں کیونکر بنه تنص وه طالبان دولت و زر تحلِّی أن كا "بابر" اور "اندر"

حقیقت ہے کہ وہ تھے شیر و شکر روابط تنضے قریبی اُن میں قائم وه آپس میں قرابت دار بھی تھے حبیب حق تعالیٰ کی میں زوجہ علی کی ساس بیس بنت لئو بمر غُرَ، صبر حبيب كبريا بين غمر، ابن انوطالب کے داناد لحاظ اک ڈوسرے کا تھا دِلوں میں وه شاگرد اور استاد ایک انمی أنبيس تعليم بھي دي تربيت بھي جو كہتے ہیں، تھے اُن میں اختلافات مُحِب و مهربان تخلص وفا كيش تعلق ہو جہاں اس نوعیت کا طُومت کے نہ تھے وہ آرزُومند مُصَفِّى ذبن بھى تھے أن كے، دل بھى

کرے گی آدمِیت ناز اُن پر قیامت تک، صحابہ کے برابر وہ افلاک برایت کے ہیں اختر

فرا کے منتخب افراد ہیں وہ کوئی طبقہ بھی امت کا نہیں ہے فلا منت کا نہیں ہے فلا من کی تقلید فلا من دو جہاں ہے ان کی تقلید

**( )** 

عطا، جس پر کرم رخمان کا ہے اُبیت عمدہ کتابیں اس نے تکھیں علاریب علار آب کے اُورِج فن کے علی ہے اور قبل کے اور قبل کی ہے اور قبل کے اور قبل کی ہے جو توصیب صدیق علی نے کی ہے جو توصیب صدیق فقید المثل اس موضوع پر ہے فقید المثل اس موضوع پر ہے نے اُس کا ذوقِ شخفیق و شجسس اُسے صدیق کی حاصل عطا ہو اُسے طفیل باب شہر علم و عرفاں وہ ہے ممدوح میرا، میں ہول اس کا وہ ہے ممدوح میرا، میں ہول اس کا کتاب اُس کی، عزیز اہلِ معنی کا کتاب اُس کی، عزیز اہلِ معنی

"خبانِ عظمتِ صدّيقِ اكبرُ" ۱۱۰ + ۱۸۹۲ = ۲۰۰۲ء

(رضى النُّدتعاليُّ عنهم الجمعين)



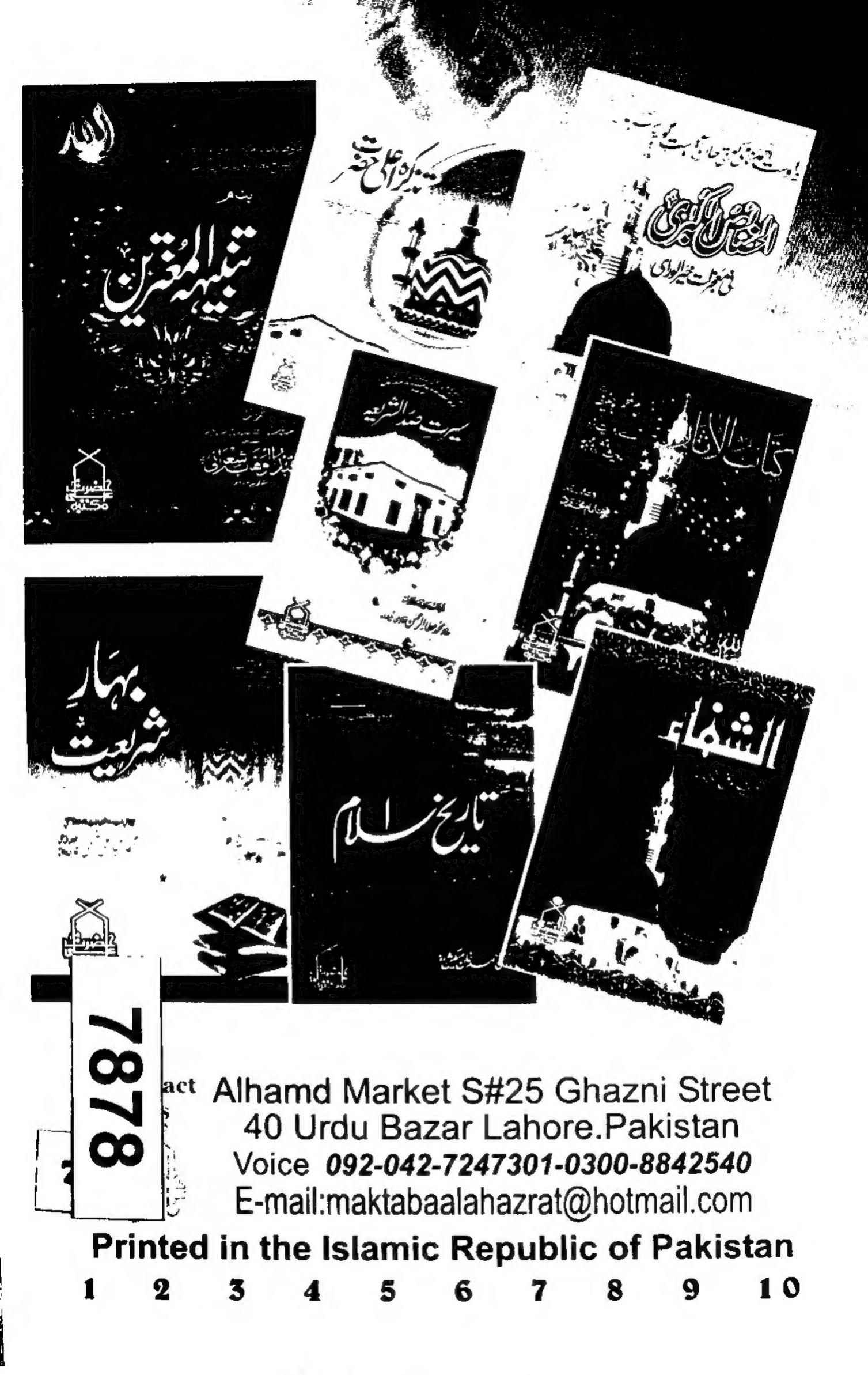